

## احلان عالی استالیک عالی استالیک عالی استالیک

تعنيف لطيف

يشخ الاسلام مولا ناعبدالقادر بدايوني

المجرد ال

علامه شاه حسين گرديزي

ناخر

جَمَعَيْثُ الشَّاعَثُ الْمَلِسُنْتُ

نورمجد کاغذی بازار، پیٹھادر کراچی-74000 فون: 2439799 انتساب

میں اپنی اس کوشیش کو والد گرامی مولانا سیر تقبول شاه گویزی کے نام معنون کرتا ہوں۔

شاه حسین گرنزی

| ۱۳۸ ماه داگست ۲۰۰۲ ء               | مفت سلسله الثاعث |
|------------------------------------|------------------|
| اختلاف على ومعاويه (رضى الله عنها) | نام كتاب         |
| مولا ناعبدالقادر بدايوني           | مقتف             |
| مولا ناشاه حسين گرديزي             | مترجم            |
| جعيت إشاعت المسننت ياكستان         | ناشر             |
|                                    | •                |

يبش لفظ

یداوراق مسلک حق اہلِ سُت والجماعت کے آئینہ دار ہیں تحریر حضرت شخ الاسلام عبد القادر بدایونی کی ہے۔ مقصود صرف حضور سیّد المرسلین خاتم النبیین مجوب ربّ العالمین احمد مجتبی مختد مصطفیٰ علید التحیۃ والمثناء کے دو مخلص جاناران کی بارگاہ ہیں ہدیے عقیدت و مختب پیش کرنا ہے۔ جو اُست کام ، رہیر وین ، ملّغ اسلام نا شرعلوم ومعارف ادر ساری کا نتات کیلئے روشنی کا بینار ہیں۔ اس کتاب کی اشاحت ہے کسی کی دل آزاری مقصود نہیں اور نہ بحبث ومباحثہ فقط ایسے تھائی اور دلائل و براہین سے عوام اہلستت کو آگاہ کرنا ہے جن کے متعلق منفی پرو پیگنڈہ کے ذریعے انہیں اور دلائل و براہین سے عوام اہلستات کو آگاہ کرنا ہے۔ من کے متعلق منفی پرو پیگنڈہ کے ذریعے انہیں مراہ کرنے کی عرصہ دراز سے سازش کی جاتی رہی ہے۔

نی کا ہر صحابی صاحب عظمت اور جہاں بھر کے مسلمانوں سے متاز ہے قرآن پاک نے ان میں سے ہراک کو تمغیر رضاعطافر ماکراعلان کر دیا ﴿ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُمُ وَرَضُوعَنْهُ ﴾ حضور کریم ﷺ نے انہیں دونوں جہاں میں صاحب تاج فرمایا: اُکومُوا اُصْحَابِی فَإِنَّهُمُ حِیادُ کُمُهُ ''صحاب کی عزت کروکدوہ تم میں سے بہترین ہیں''

## شيخ الائلام صرولا اثناه عبالقاد رَبادِن قدرَهُ

حنت بولاا تناه فعنل دبول بدایدن علیال شرکاسم گامی برمینی را که بهندی مخان تمادن بیس بیل خارد نادن بیس بیل خارد المان برگاری بیل خورد المان برست بیل فقنه و ابریت سے قرف فی بی ست مجدور دم فیر شهر بدایون آپ بی کے فرندا جمند و ایس آپ ، درجب سام المام حرب بودر دم فیر شهر بدایول پی بیدا بوت بی مجدا بود و می المون برای و موالی و المان المام می المون ال

كوات كرديتى ب-

روی بردی موادی کے الا نو میں موانا فیفن کون سہار نوری موانا اللہ میں موانا فیفن کون سہار نوری موانا اللہ ہوری اللہ میں موانا عبد الحق خرآبادی اور موانا عبد القادد براوی عامر ادب سمجھ جاتے تھے کیاں موانا عبد الحق خرآبادی فراتے تھے کہ اول الذکر میں تلا فرہ کسی خاص فن میں کیائے دوزگاریں گرموانا عبد القادر براوی شام نون میں کیآئے دوزگاریں ۔

میں کی تاریخ میں علوم کے بعد اپنے والد موانا نفسل دسول بداوی سے مندصر شامال کی اور جب بہلی تربیح میں شروی میں کے توسید شخص مال موجی سے بھی مندصور شامال کو اپنے والد سے اجافت ہوت تھی ۔ املی صندت موانا شاہ احمد مضافال کو آپ میں مقید تا جب کی اور حدیث تھی۔ اسے میں آپ کے بارسے میں کھتے ہیں ۔

میں مقید و جب تھی۔ ایک تصیدہ میں آپ کے بارسے میں کھتے ہیں ۔

فهرست مضامين

| مغح  | عنوانص                 | تناد | مفح | منوالص                      | نبرشار |
|------|------------------------|------|-----|-----------------------------|--------|
|      |                        |      |     | مولاناشاه عبالقا در برايونى |        |
| 7/4  | دونوں گروہوں کے اسلام  |      |     | سبب اليف                    | ۲      |
|      | برمدیث گواه سے         |      | ٨   | استنفتاء                    | ۳      |
| 70   | اختلات صحابر           | 16   | ٨   | الحواب محاربین کے           | ۲۰     |
| 74   | كياحرت معاديه باغى تق  | I۸   |     | تين گروه                    |        |
| 71   | منشاءاختلاب            | 14   | 4   | محابريلغظ باغى كااطلاق      | ٥      |
| ψ.   | اماغزالي كانقط نظر     | ۲.   | ۶۰  | ا مُن مِن کے اقوال          | 4      |
| ۳۱ . | اكيب مشبركا ازاله      | +1   | 100 | خلافت كا ذكراها ديشي        | ٤.     |
| ٣٢   |                        |      |     | صحابه کی تغطییم و           |        |
| ۳۳   | مولاناجاى يراعتراض     | 22   |     | محك ريم                     |        |
| 70   | الماشبي بإعتراض كاجواب | ۲۳   | 7.  | دولؤل گروه مسلمان سقھے      | 4      |
| ۳4   | ** ** ** **            |      |     | حفرت حن كاد سرداري          | 1.     |
|      | كالمكام سيد            |      |     | کی اصل وجسہ                 |        |
| 76   | متنا جرات محاربي سكوت  | 74   | M   | صحابه كامرتب أ              | 17     |
|      | كاعكم                  |      | 71  | تطعيت والنيت بين فرق        | 17     |
| 44   | لعنت يزير              |      |     | فلانت می اختلات کے          | 17     |
| - MA | ا فری گزارش            | YA   |     | وتمت خليفه كون محت          |        |
|      |                        |      | 77  | ملافت حفرت معاويه           | الما   |

## بيشعيرالله التوهمن التحييم

العمد الله الكربيد الوصاب والعلوة والسلام على من اوتى نصل الخطاب سيدنا وموالينا محسد الشافع الشيع يوم الحساب وعلى آله فيو آل ومعاب دخير إمعاب وعلى سائو الاولياً والاغراب

رب الاسباب كى وركا وكابنده فقرسيد حين حيدر حين تاورى اسالحد ابكان ماربروى داندتعال العيبترمقام عطا فرمائي ابل املام کی خدمت میں عرض کرتا ہے کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے تام ما برام كاتعظم وحريم دين متن سے والعن و واجبات سے ہے اور انك باسے میں چر سے بعرف اسان شرع مین سے اوازمات سے سے بیون عمار کرام ك فعنيلت مرود انام مل الشدولي وسلم ك اماديث اور فله وند ذوالحلال ك كتاب ك ايات سے ثابت ہے وہ اخبار مورضين جوسو اعتقاد ك بنيادي بعض ماال راولول اورمين وافضيول معمنقول بيجن سع باطل موق مي كون كام بني اس سے با وج دکھے ہوگ الیے ہیں جومذرب اہلسنت وجا عت سے اعتقاد کا دیوی مستعين اليكن ال كولعض محابركم مصسوعفيدت بي منبي بلك ال سع باسي استخفاف وأبانت الميركابات استعال كرية بي اس الغي في مرف دين عدد الدعبت ایان کی بنا پریمسئلدعا والبنت کی خدمت میں پٹن کیا اور ان سے جاسيسك كرافاده مام ك الفاس طبع كوايا الثدتعال تامسلان كوبهتر توفين عطافها في اسكار في كالواب اس فيق وعلافها في من الداس رمال

یں بھی دکھوں جو تونے دکھا ہے دورسی وصف محب رسول صفاح دہ بہتر ہونے جو دیکھا ہے دہ کھے بھی دکھا محب رسول اس سخام دہ بہتر ہے کہاں اس سخے ہی دکھا محب رسول اس سخے ہوں دوارت کے محب رسول سخے محد دوارت کے معلوم دینیہ کی تدریس میں مشغول ومنہ کہ سے اس نماز کے بعض لا خوص کا نم میں اس محد دوری ۔ موالا المحد میں دوری ۔ موالا المحد میں مولوی عزیز ارمن محق دویند براوی ۔ موالا المحد میں مولوی عزیز ارمن محق دویند براوی دوری ۔ موالا محد میں بیان میں ہیں ۔

(۱) حقيقة الشفاعة على طريق اهل السنة (۱) شفاء السائل عقيق السائل (۲) سيف الاسلام (۴) هد اية الاسلام (۵) تايخبرا يون (۱) تصميح العقيد الى باب الميرالمعاوية (١) المناصحة في تحقيق مسائل المساغمة -

ایک ہفتری علالت کے بعد بعثما تواد ، اجمادی الاخری موسط المعمیس بالیاں اس انتقال ہوا اور والدما جد کے بہلویس وفن ہوئے۔

زینظررال اختلان می وماویه مولانا مبوالقادر داوی کیایک ناباله تصحیح العقیده فی باب المیوللعاویه کارد و ترجیح و ارچ معمالی مطبی الماب بندیر تفریل می دارد و ترجیح و ارچ معمالی مطبی المهاب بندیر تفریل طبع بواتفا میرے وال مرک دوست مزاده و ترجیم دادی مرد در دوست میاج از و قواج دفی حیدر مؤلا العالی فی حکم دیا که اس کارد و ترجیم کردو میں فی ان حزات کی خواجش کی تحیل کستے ہوئے اس کا ترجیم کردیا میکن افنوں کردو میں مزاد می رمال کی اشاعت سے بعلے ہی اس جان فائی سے کوچ کردیا میں مورد اکر کا مشک راوں بھی می کوشش سے درمال ذو بھی میں مرد تردی میں اس میں ایر در تردی میں مرد تردی میں مرد تردی میں مرد تردی میں مرد تردی

سوال ، جهور محققین البنت وجاعت سے مذہب مختار میں محاربین عہد خلافت جاب مرتصنوی پر علی الا لملاق حکم کفر صحیح سے یا ہنہیں۔

حفزت طلح حفزت زبيرهزت معاويد اورحفرت عمروب عاص رضى الثدتيال عنهم ك تعظيم وتحريم كرن تعيى لفظ رصى الله تعالى عنهم ان كي لفي لازم ب ياطعن وتحقير سے یادرنا ادرول شخص ان حفالت ک تعقرسے المسنت سے فارح بوالے یا بنیں؟ الجواب محاربين سي تين كروه عبور منقين المسنت مع منهب مناري جيد كرعقائد اماديث ادرامول ككتب معتده سع ثابت بعناتم الخلفا المردين حضرت امیرالمونین (علی رضی الله تعالی عند) مرابین کے تین گروہ سے جوکہ اس فلنديس شامل عقد ان يس سي سركره كومي كا فرنبي كها ماسك، بهرمال ان تن گروہوں میں فرق سے کہ جنگ جبل سے محاربین سے مربراہ صفرت الملم اور حفرت زبيريمن الله تعالى عنها عقر جرك عشره بشره سه بي ا ورحض عليالسلام كى زوح معربة ام المومنين عائشه رمن الله تعالى عنها متيس ان كى غرض ميال وتمال يدىتى بلكمسلان سے مال ك اصلاح بيش نظر متى ليكن ا جانك جي كركئ ـ ان تينون مفرات كارج عمعتدروايات سے تابت ہے با محداس كا دخلائے اجتبادی ایک تواب کمستوجب بعد محمی ان صرات مے رجمع کیا تواب جب ان معزات نے رج ع کر ایا تو ان پر لغظ باغی کا اطلاق صنیعتاً درستنیں ہے جنگ صفین عصمارین مصمر براہ حفرت معاویر استعرفین عام میدیہ

دونوں حفرات مجی صحابہ کوام میں سے ہیں بیم ہی اشتباہ میں بھرے اور ابی علقی سے بار بارقتل وقت کی دھر سے بار بارقت رہے ۔ اس گروہ نے بھی خطاً اجتبادی دھر سے کہ کی دائر کی دھر سے کہ کی دی ان کی خطاً واجب الان کار ہے ۔

ان حفرات پر افظ ہائی کا اطلاق درست ہے این جمروا بلسنت کے اطلاق کے سے کہ ان حفرات پر افغال من ہے میجے قول ہی سے کہ ان حفرات پر افغال من موست ہے این جمہورا بلسنت کے مذہب میں ان کی تعظیم و تحریم شرف محابیت کی دحمہ سے عزودی ولازی ہے اس لئے کہ شرف محابیت کی دحمہ سے عزودی ولازی ہے اس لئے کہ مشرفا وہ بغاوت و خطا جرعمدا واقع نز ہوئی ہوئی و عصیان کو مستان م بنیں حفوہ علیہ العملاق والسلام کا ارشا و کرائی می فیج عَرف اُ مَنْ فا اُلْمَا کَ وَالْمِسْ اللّٰ مِنْ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ مَنْ اللّٰ مِنْ اللّٰ مِنْ اللّٰ مِنْ اللّٰ ال

یں ہے ہے کر حفرت امیر رعلی) فرماتے ہیں کہ اخوا ننابغوا علینا (سمارے مھاٹیوں نے ہم پر بغا وت کی) اس سے نیا دہ طعن جناب مرتصوری برطعن ہے۔ اس مسلط کی تفصیل احیااُ اتعلوم - بواقیت بھرح فقہ اکبر مرقاہ شرح مشکوہ مجمع البحار صواعت محرقہ اور شفا تاصی عیاض ہیں دیھین جا ہئے۔

اور وہ جرمتا فرین شیعہ وسٹی ک بعض کتب مناۂ ویں آیہ ان کی بنا آری واقعات اور بہم ومجل الفاظ ہیں جبہبی تسلیم و تنزل سے طو پرسلف سے تھر محالت عقائد سے خلاف کھا گیا ہے اور ان پر اعتقاد کا مدار نہیں ہے جہور محققین حفارت صوفیہ می تمین فقہا اور تسکین کا مذہب منتا رہی ہے اور اسس کا ان کار کھلی محمد ابی ہے ۔

ایمان پر افغال ایمان پر بعض آغردی سے اقوال اضفار سے افغال افتال کے ملتے ہیں رامام عسقان تعریب المتبذيب مي حفرت معاوير بركلام كرت بوف حفرت الوسفيان سع بارس يس فراتع ميد الوسفيان بن صحرين حرب بن الميد ابن عبد التمس بن عبرمنا ف اللمول الدسنيان مشهورهما بى بي فيح مكروا ليسال مسلمان بوتے ساست مي انتقال فرمايا۔ علام زرقال ثرح موابب بي صفورعلي الصلاة والسلام سے كاتبوں كے ذيل يس معزت الرسفيان كيمتعلق فرات بير. أَسْلَمُ فِي الْفَتْحَ وَكُمَّانَ مِنَ الْوَلْفَةِ تُستَرُحُسَنَ إِسْلَا مُدة (فِع مكر ول سال مان بوق يهل مولفة القاوب سع تق عمران كااسلام حسن بوكيا ) حفرت معاديداور حفرت عبدالتدابن عباس فآب سے احاویث دسول روایت کی ہیں اور اس ہیں۔ ہدمعاویہ بن ابی سغیان بن صحر بن حرب بن امية الاموى الوعبلار حن الخليغ صحالى سطة فتح مكروال سال مسلمان ہو مے کاتب دی میں رہے ساتھ ماہ رجب میں انتقال فرمایا. تقریبًا استی سال عمقی امام بخاری نے اپن صبح میں لکھا کر صفرت ابن اب ملیکہ سے مروی ہے كرحفزت معاويه نع عثادى فاز ع بعد ايك ركعت وتروط م آب عياس موال ابن عباس بھی موجد متھ جب حفرت ابن عباس تشرلین لائے تواہنوں نے یہ بات سے بیان کاس بھرت اب عباس نے فرمایا۔ دُغَهٔ فَالْتُهُ قَدْ مَحِبَ

امام شعران الیواقیت والجوابر فی بیان مقا کالاکابر رض میں انہوں نے مشائع کرام سے مقائد صرف اور دیگیر اکا برطراقیت سے اقوال سے عموماً بھی مشابح میں ایس فرماتے ہیں اکسالیسویں بحث مشا برات صحاب میں فاموشی کے ہیں ) میں فرماتے ہیں اکسالیسویں بحث مشا برات صحاب میں فاموشی کے واجب بوٹے سے بریان بیٹ اس بات کا اعتقاد رکھنا بھی واجب سے کہ وہ عنداللہ ما جور ہیں اور باتفاق المبنت تھام صحاب عادل ومنصف ہیں جان فتنوں ہیں شرکی بوٹے یا کنادہ کش سے اور ان سے تھام جھڑوں کو اجتہاد برخمول کیا جائے ور مذان کے بارے میں برے گان کا صاب لیاجائے گا اس لئے کہ ان امور کا منشا ان حفرات بی جیس برخم جہومی ہوئی کہ اس میں ایک اجربائے گا اور خطی موفود ماجور ہوگا۔

النالاتبارى فرمات يس اس سعد إداتهام ك بعدعهمت كالبوت بني

بلکہ اس سے مرادان کے اثبات علالت اور تقوی و پر بہنے گاری کی بحث سے مکھنٹ ہے مکھنٹ ہے مکھنٹ ہے مکھنٹ ہے مکھنٹ ہے مکھنٹ ہوئے الی کا دوایات کو قبول کرنا ہے آگر کو گا الیں چنے بھارے علم میں آئے جس سے صحاب کی علالت برعیب لگ رہا ہو تو بہیں چا ہے کہ مہم ان کی صحبت میول کو میا دکریں اور لبعض اہل سیر نے جو لکھا ہے اس کی طون توجہ مدکی جائے اس لئے کہ ان کی روایات درست بہیں ہوتی اور اگر درست بہیں ہوتی اور اگر درست بھی بوتی اور ایک مروایات درست بہیں ہوتی اور اگر درست بھی بوتی اور ایک میرے تا ویل بوسکتی ہے۔

برمقام غورب كيوبكم لإرب دين ومذمب بركسيطعن وتشينع كم جاسكتى ہے ہیں رسول اللہ سے جرکھ محصی ملاان کے واسطے اور زیدیعے سے ملا توص نے صحاب کام بطعن وتشینع کاریاکداس نے بورے دین پرطعن وتشینع کی عرف حفرت معادیہ ادر صفرت عروبن عاص سے باسے میں نہیں بلکہ تمام صحابر رام سے بارے ين نبان طعن وتشينع ورأز من كم مائ الصحابر المكابل ميت بحريد كيفن روافق س منقول ب اس ك طرف قطعًا تومر مذى مائ كيونك ان حصر ات كايج كوار التي سے اور ریمی ہے کر بی جگرہ اصفور علیہ الصلاۃ والسلام کی اولا د اور صحاب ما بین ہے اس لئے اس کا فیصلہ آپ ہی برجور دیا جائے۔ علامہ کمال ابن اب شراعیت فرمات بي حفزت على الدحفرت معاوير كمابين اختلات كامقصد مكورت و امارت كالسحقاق بهبي مقابلكه اختلاب منازعت كاسبب قتل عثمان رصى الله تعالى عندسے تصاص كا تقا بعزت على قصاص ميں تاخ ركونديا وہ مناسب سمجة محق اوران كاخيال مقاكر حبدى مصر مكومت بي اضطراب وانتشار بيرا كاور حفزت معاويد تصاصين تعبيل زياره مناسب سمجة عقد دونون مجتهد عندالله ماجور ومثاب بين - ان دونول بزرگول كامنشاء اختلات يبي تها فيخ عبرالقادر جلان غنية الطالبين من خلافت على السيان من كليت بي كرامام احرضبان

حفزت على معزت زبر حفرت طلم حفرت معا ديه اور حفزت عالشه مے مابين حكروك لغالب اور فيمنى سے كف لسان كانفسيل فرمائ ہے اس لئے كدامتد تعالی ان صفرات کوان باتوں سے قیامت سے دن پاک فرماً د مے کا جیسے کراس كارشادگراي ب. ونزعنامانى صدور صدمت غلى اعوانا على سيور منقابلین- (اور جرکی ان سے دلول میں کمینہ ہوگا اسے ہم دور کروی سے رہان مجان کی طرح آمنے سامنے تختوں پر رہیں گئے) اس جنگ یٰ حفرت علیٰ حق رہے كيونكان كى فلافت وامامت برصحابه كرامي اللصل وعقد الفاق فرما كي مق اس سے لعدص نے ان ک بعیت کا قلادہ اپن گردن سے انا اوہ باغی اور امام پر خرون كرنے والاتھا اس مورت بي اس كانتل مانئر تھا اور جنير ن نے حصر بت معاديه حفرت فلحه اور صفرت زبير كاطرف سع حبنك ك وه فليقر رحق حفرت عثمان ابن عنان جبني طلمًا فتل كياكياكا تصاص طلب كررب عقد حبك قاتل حضرت على كالشكري عقد اكتراوك اس كاعتقت تاويلي كرت بي بين بارك نزديك سكوت سب سعبتهرب ان حفزات كى روسي اللدب العزت كياس یں وہ احکم الحاکمین اور بہتر ضیلہ کرنے والا ہے۔

ہمارا کام عیوب سے نفس کی اور کنا ہوں سے دل کی تعلیم اور ہولجات امور سے اپنے ظام رکو پاک کرنا ہے بہر وال حفرت معاویہ اور ابن ابی سفیان کی فلافت سے حضرت علی کی وفات حفرت معاویہ کو سونٹ کے بعد معاویہ کو سونٹ کے بعد معاویہ کو سونٹ کے بعد معاون کو فکر کے بعد معاون کو فول کے بعد معاون کی میٹنے کی کو فول کے کا فران مقال ایک معد اسید لعدل الله میں بیٹنے کو فران مقال کی کو فول کے کا فران مقال ایک معد اسید لعدل الله میں بیٹنے کو فران مقال ایک معد اسید لعدل الله میں بیٹنے بی میں مقال کا فران مقال ایک معد اسید لعدل الله میں بیٹنے بی میں مقال کی میں کا فران مقال ایک معد اسید لعدل الله میں بیٹنے بی میں مقال کی معد اسید لعدل الله میں بیٹنے بی میں مقال کا فران مقال ایک معد اسید لعدل الله میں بیٹنے بی میں مقال کا فران مقال ایک معد اسید لعدل الله میں بیٹنے بی میں مقال کا فران مقال ایک معد اسید لعدل الله میں بیٹنے بی میں مقال کا فران مقال کی معد اسید لعدل الله میں بیٹنے بی میں مقال کی معد اسید لعدل الله میں بیٹنے بی میں مقال کی میں بیٹنے بی میان کا فران مقال کا فران مقال کی میں بیٹنے کی مقال کا فران مقال کی میں بیٹنے کی مقال کی میں بیٹنے کی مقال کی میں بیٹنے کی میان کی میں بیٹنے کی بیٹنے کی

مدہبیا موارید اس کے ذریعے اللہ تعالی سلمانوں کے ووگر وہوں میں ملے کرائے گا ہ صورت میں کے لبعد صوت معاویہ کی امامت واجب ہوگئی اور اس اتحاد و اتفاق والے سال کو عَامَمُ الْجَدَمَا عَمْ (اجتماع کا سال) کہا جانے گا۔ اس لئے کرتمام نوگوں نے اختلاف متم کر سے صورت معاویج کے ساتھ پر بعیت کر لی اور اس کے علادہ کوئی اختلاف متمام بھی بہیں ،

خلافت کا فرراحا ویت بیس از خلافت کا فکر احادیث مبارکہ میں بھی خلافت کا فکر احادیث مبارکہ میں بھی اور شک کا فکر احادیث مبارکہ میں بھی الوْشلا حد خَمْ مَا قَدُ تُلْفِیْنَ سَنَدُّ اُ وَسِتَّ تُلِیْنِیْ اَوْسَدِیْ اَوْسَدِیْ اَوْسَدِیْ اَوْسَدِیْ مِالِ وَدِین میں قوت ہے اور تمیں سے بانے سال اور اس کے واسال معزت معاویہ کے وور خلافت میں شامل ہیں کے دور خلافت میں شامل ہیں کے دیکہ تمیں سال تک معزت علی کی خلافت رہی ۔

صحاب كعظيم وتحريم الطالبين بي فرمات بي ور

اقتق ابل السنة على وجوب الكف فيما شجر ببينه هدو الامساك عن مسا ديم واظهام فعتلهم وتسليم المورهم الى الله فو حل على ما كان م

ر اہل سنت اس پرمتنق ہیں کہ صحابہ کرام سے آپ سے اضالا فات اور ان کی برابری سے فائوشی افتیار کرن حزوری ہے اور ان کے فعنائل محاسن کا افہار کرنا اور ان سے تمام معاملات جعیے بھی تھے اللہ تعالیٰ کے میر دکرنا) حصرت علی حفرت فلی حصوت زیر اور حصرت عالث پرونوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے اختلات سے بارے میں پہلے بیان ہوج کا ہے اور سرصا حب فعنل کو اجمعین سے اختلات سے بارے میں پہلے بیان ہوج کا ہے اور سرصا حب فعنل کو

اس نے حصرعطا فرمایا ہے جبیا کرفران پاک میں آتا ہے۔

والذين عاص بعده معنولون م بناا غفرلنا ولاخوانا الذين منامها ولاخوانا الذين منامها الدين منامها الذين منامها الله مؤون النوحيد

(ترجم) اور وہ نوگ جوان مے بعد آئے یہ دعاکرتے ہیں۔ اے ہما رے رب ہم کوچش دے اور ہمارے مجما نیوں کوجی جہم سے پینچ ایمان لاچکے ہیں اور ہمارے دلوں ہیں ایمان والوں کی طرف سے کینہ نزمونے دے۔ اے ہمارے رب تو توال شغیق ہے بڑا مہریان ہے۔

اورا شرتعال كارشا دسيدر

تلك امة تدخلت بها ماكسيت دلكدماكسبند ولاتسلون عماكانو ايصمادن .

زیم، یه ابک جا عت جرگذدگی ان کاکیا ان کا آگے ہے گا اور تمہاراکی تمہارے آگے آئے گا اور جم بچہ وہ کرتے رہے ان کی بچھے تم سے مزہوگ ۔

> اورصن معلی العدادة والسلام ارشا وفرماتے ہیں ہے۔ اذا ذکر اصحابی خامسکوا۔

د تھے، چب میرے محاب کا ذکر ہوتوا بن نبا نوں کو قابویں رکھو۔) اور ایک دومرے مقام ہفراتے ہیں۔

وایاکسدوماننج بین امعانی خلوانغت احدکسوشل احد ذبهاً دمیرے محابرے آگی سے اختلات سے یارے میں بناموش رموتم میں اگر کون احدید اوجتنا۔ حفرت جابر سے مروی ہے کہ صفورعلہ العلوۃ والسلام فرماتے ہیں ہ۔ له یدخل النام احدم من بالع نحست الشجرة

رجن لوگوں نے درخت تلے بعیت کی ہے ان میں سے کول ایک بھی جہم ہیں ، ایس میائے گا،)

حفرت الوسرى فرمات بين كه حضور عليه الصلوة والسلام كاقول ہے كه اطلع الله على احداد ما شئت مدفق دغفرت لكم والله علمود ما شئت مدفق دغفرت لكم والتد تعالى ابل بدر يومتوج بهوا اور فرمايا بين نے تمہيں معاف كرديا ہے جو بهوكرو)

حضرت عبدالله بن عمر سے مروی که حضور علیا العلام فرمانے ہیں . اِلَّمَا اَضَعَا بِنَ مُفَلِّ العَجُّوْمِ مَا يَنْهُ هُ اَ خَذَ تَهُمْ إِهْنَوَ بِيْتَهُمْ ( بے شک میر بے صحاب ستاروں ک طرح ہیں آب جس کے قول برعمل کریں گے برایت پائیں گے )

حفرت ابن بریده سے مروی ہے کہ صفور علیا اللام فرماتے ہیں ۔

مرت مُنا مُن مِن اَهْ عَالَیْ مِن اَهْ عَالِیْ بُا مُن جُعَل شَفِیده الله هارت ہیں ۔

(میراجوسی اب حب علاقے ہیں انقتال کرے گا وہاں سے توگوں کا شفیع ہوگا با محضرت سفیان بن عینیہ فرماتے ہیں جب نے اصحاب رسول سے ابانت ہیں ایک کلمہ بھی کہا وہ اہل ہوا ہیں شامل ہے ۔عالمہ قاصی عیاض شفا ہیں فرماتے ہیں کر مصفور علیہ العملاء و السلام کی تعظیم و تکریم ہیں ہیاہت سی واضل ہے کہ آب کے مصفار کی تعظیم کو تکریم ہیں ہیاہت سی واضل ہے کہ آب کے سمار کی تعظیم کی جائے ان کے حقوق کو بھی ناجائے اسی مسل ہے کہ آب سے اختلافات سے گفتہ سان کر نالن کے وقع نوں سے وشمنی کرنا مورضین کے اقوال اختلافات سے گفت سان کر نالن کے وقع نوں سے وشمنی کرنا مورضین کے اقوال اختلافات سے گفت سان کر نالن کے وقع نوں سے وشمنی کرنا مورضین کے اقوال اختلافات سے گفت سان کر نالن کے وقع نوں سے وشمنی کرنا مورضین کے اقوال سیت میں سیسے طرف الشارہ ہے ۔ مشتی

مابلغ مدّاحدهد ولانصفاء سونافرن كردي توان جيبا أواب نهي باسكة بكراس كانصف أواب مي ماصل بهي كرسكة )

خَلَجُ صِنْ عَلَيهِ الصَلَوْةِ وَالسَّلَامُ ارْشَا وَمِاتِ مِي . لاَتَسُتُّوْ الْحَمَانِي فَمَنْ سَبَّهُ هُدُ مَعَلَيْهِ تَعَنَدُ اللّهِ

میرے صحابہ کو دشنام نہ دوحب نے میرے صحابہ کو دستنام دیں اس براللد کلعشت ہے۔

اور حفزت انس بن مالک سے جومدیث فرلین مردی ہے کہ آپ وماتے ہیں گلؤ بی ہے مُنْ مُ اُفِنْ وَمَنْ مُ اٰمِی مَنْ مَ الْ بِنْ ۔

اس آدی کے لئے فوشخری ہے جب نے مجھے دیکھا اور اس شخف کودکھاجس نے مجھے دیکھیا۔

حفرت النس من الله عند سيد مروى بي كرص ورعلي العلوة والسلام وماتين النه عن وجل اختار في اصعا في فيعلهم المسالات وجعلهم المسال عند والله يبيح كل الخد الذمال توم نيقه ولهم الدفلاتد اكلوهم والدفلاتد اكلوهم والادفلاتد اكلوهم ولاتملوا عليهم عليهم هات اللعنة وللاتملوا معهم ولاتملوا عليهم عليهم هات اللعنة و

ب فیک الد تعالی نے مجھ بہتد کیا اور میرے لئے میرے صابر کوئی اہنیں میرامد کاراور شد واربایا عنقریب آخری نعان میں ایک توم آئے گی جمان صفرات برشفتی کرے گی جروار ان سے ساتھ نہا جروار ان سے ساتھ نہا و خروار ان سے ساتھ نہا و خروار ان سے ساتھ نہا و نہر ان پر جہادہ پڑھنا ان سے ساتھ نہاں در ان پر جہادہ پڑھنا ان سے ساتھ نہا و نہر ان پر جہادہ پڑھنا ان بر دان بر دان بر جہادہ پڑھنا ان بر دان بر جہادہ پڑھنا ان بر دان بر دان بر دان بر دان بر دان بر جہادہ پڑھنا ان بر دان بر بر دان بر

مخالف علطی پر ہے اس صورت میں قتال واجب عبا تاکہ الله تعالیٰ دونوں گروہوں يس فيصله فرما وسي جنا مخيراس اجتها وي لعض مصيب اور لعبض محظى تقريكين معذور فى الخطاعقداس كئ كرمجتهد سعجب خطا بوجائ تواسع مرم بني مظهرايا جايا بإن اتن بات حزور به كدان حباكون اور راا نيون مين حفرت على كااحبها دمَعيب ا در درست مقا اہل سنت کا مذہب بھی بیری ہے۔ اس طرح امام نو وی شرح مسلم مين مديث قال لعماء تفتلك فئة الباغيد (اعمار تجيم باغى كروه قتل كرم كا) كي من المحق بي كه على على على على على على على المعتبي كم مع حديث حديث على كى اصابت اورحق برہونے اور دوہرے گروہ سے باغی ہونے پر دامنے دسل کے جونکہ دوسراگروه مجمی مجتهد مقااس لئے وہ ماخوذ اور معتوب بنیں ہے جسیا کہ مم نے اس سے پہلے کئی مقامات پر وضاحت کی ہے۔ علامہ زرقان توقیر صحاب اورجہال مؤرخين كامنقولهمطاعنه روايات سععدم التغاتك وطاحت سيبعد فرمات بیں کدان حفرات سے مابین جو منازعات اور محاربات تھے ان سے محامل اوم تاویلات ہیں اوروہ یہ ہے کہ سرایک نے اپنے اجتہا دسے تقاضے کولورا مليا المرحيراس مي غلطي هي بول جبياكه حفرت معاويد في حضرت على كساعة كيا حالا كحرباتفاق ابل حق صفرت على حق بر متصليكن حفرت معاويه اين غلطي مرباوود عندالله ماجوري اورعلامه زرقان شرح موابب بي صنورعليه الصلوة والسلام سے خصائص سے بیان میں فرماتے ہیں۔ تمام صَحابہ تعدیل اللی اور تعدیل حضور علیہ الطاق والسلام محساحة عادل مين جس كا ثبوت ظوام كتاب اورسنت سے بے جبياكم الثادتعالى كاارشاد بب بحمد الوسول الله والبذين معة الاير عيلامه ابن الانبارى نےاس طرف بھی اشارہ كيا ہے كر دوسرے را ولي سى طرح انكى شہادت ادرروابيت بي كسى كوج شنهن كرني ما بين كيونكرير خير الارت بي ادر جن حفرات

مرانسيون اوربيعتيون ك بروباروايون سے اعتراض كرنااوران كالب مے جگروں اور اختلاف کو اچی تا ویلات پر محمول کرنا اور وہ ان تام با توں سے اہل مجی ہیں ۔ اسی طرح ابنیں بلائی سے یاد مذکرے بلکدان کے حسنات اور فضائل بات كرياس مح علاده تام بالوسي فالوش افتياركر معجبياكم حصور عليه الصلاة والسلام ف استا وفرمايل كرحب مير صما بكا وكر بوتوز بانون كوقالوس كماكرو اوراسى مقامين بكراكي آوى نے حضرت معانى بن عران بن عبدالعزيز كے سامنے حفرت معادیہ سے بارے میں مجھ بری بات کی تووہ غصے میں آگئے اور فرمایا۔ کہ سول اللك عصاب كوس برقياس فركيا جائے حفرت معاويه صمابي بين رول الله مے رست دار ہیں کا تب رسول ہیں اور وی کے امین ہیں۔ امام نودی شرح سلم كتاب الزكوة مي مديث ميكون في استى فرقتان يخوج من بينهما ماستة يلى منتهم اوليهم بالحق كتحت فرمات بين كه الله تعالى في حفرت على الله برظ البرفرما دياسقا كه وه حق بريس الدرصفرت معاوية سي كروه في ان سيافات ك مونى با دراسى مين يرتمري على بدك دولون كرده مومن مين اوراس مدال قمال سے ایمان سے بھی خارج بہیں ہوئے ادر فاست بھی بہیں ہوئے ہی بارا الديهار مامكا مدبب ب اورامام لاوى شرح مسلم كتاب الفتن سي فرماتے ہیں جا نناجا سے کروہ خون ریزی بوصلہ رضوان اللہ اتعالیٰ علیہم رے مابین واقع بونى سے وہ اس وعيدىي وافل بني ہے اور اہل استنة والحق كاندب يركبتا يكدان كي ساته حن ظن ركهو ان كاليس كاختلافات سي خاموشي اختیار كردا وران سے قتال وجدال كى تا وىلى بىسى كروه مجتبد اور تا وىلى كرنے والے تھے۔ اہنوں نے یہ اختلات معصیت الد دنیاک بوا وحرص کے لئے بنیں کیابلکہ ان دونوں گروہوں میں ہرائک یہ اعتقاد رکھا تھا کہ وہ حق بہہے اور اس کا

سے چوری اور نیاالیی غلطی سرز د مہوئی ہے اسے اقتصا کشری پڑمحول کیا جائے گا ا درص عل سے دور وں کو فاست کہا جاتاہے انہیں تہیں کہاجاسکتا جدیاک علامہ حبلال الدين على في شرح صع الجوامع من مكها ب كدايسة افراد كي شهادت قرال مسكيمائ گ إلى بده وسب كداكران مي سيكس سے كناه كبيره مرزد دموا تواس بر مديك كى ـ مارد تان خصرت من اور معادیہ کے مابن ملح والی مدیث کا فرح اللہ میں کا معاویہ سے مابن ملح والی مدیث کا فرح بين لكها ميركاس فيتفيي شامل وونوب كروبهول مين كوني ايك مسلمان بعي مذقو لأ ا ورید فعلاً اسلام سے خارج ہوا مگر ایک گروہ مصیب اور دومرامخطی مقاادر دولوں ہی اجروثواب سے متحق ہیں۔

حضرت من دستمرداري كي الله علاماة النبوة من مديث وَلَعَلَ اللَّهُ يُشِيعُ بِهِ بِينَ فِتَنْ فِي الْمُسْلِونِينِ مِن الْمُسْلِونِينِ مِن الْمُسْلِقِ فَر مِلْتِ مِين طالْفَيْن سے مراد صفرت معا ویدب ابسفیان کاگروہ اور صفرت صن بنعلی کاگروہ بیں جہوں نے ان کے ہا تھ پر مرنے ک بعیت کی بول تھی آکسے لوگوں کی تعداد جالیں براريق فلافت كمسب لوكون سے زيادہ حقار حفرت من على سے ليكن الحك ورع وتقوى اوروغبت مع الله في النبي دنيا وى حكومت سے دورركها آپكيات معصلے كى پیش كش كرورى اور قالت الشكركى وجر سے بنبى متى . تولىد من المسلمين اس بات ك دسيل بي كراس فين سي شامل دولون كرومورس سيكوني الكيمي تولًا یا فعلاً اسلام سے خارن بہنی ہوا۔ دولوں گروسوں میں سے ایک مصیب اور دورامحظی سے سکن عنداللددولان ملجومناب بید حضرت معاويد سے لطے دعا إعلامه ملاعلى تارى مرقاة شرح مشكوة على ال

باب مناقب صحابه بي مديث عن النبي صلى الله عليه انه قال اسمعا ويد اللهم اجعله ما ديا ومهديا به واحدبه كضمن مي فرمات بي كَ إِنْ يِنِيَابَ اَتَّ دُعَا أَلِبَّى صِلَّ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ مُسْتَعَبَا نَبُ فَعَنْ كَأَنَ حَذَا مَا نُهُ كَيْفَ مِنْ مَا نُهُ فِي مُقِيّه ( ب شك في صلح الله عليه وسلم ك وعاسما ہے توجب کی الیں حالت ہے اس کے بارے س کیے شک کیا ماسکتا ہے) ملاعلى قارى مرقاة حلدثان سي دوسر وب يصحاب كرام صحابی کامرتب ک نفیلت بیان کرتے ہوئے کھتے بی کر اگرکونی آدی حفرت ابن مبارك سع حفرت معاويه اورحضت عمربن عبدالعزير عبار میں سوال کرتاکران میں سے کون افضل ہے تو آپ فرما نے حضور علیہ السلام سامة مات بمت معزت معاويد ع معروب سي ناك بي جوغبار والمل موا وه عرب فبالعزيز سع ببرسه.

إبعرالموابب سي يدكرالمنت قطعیت اور طنیت میں فرق ہے دجاعت کالعظیم صاب سے وجوب بران ک اچی بالوں کے ذکر اور نالیندیدہ بالوں سے خاموشی براجماع ہے اس بط آیات واعادیث ان کے فضائل ومنا قب میں وار دہیں ان حضرات مے بارے مين طعن وتشنيع سے ركمنا واجب ہے وہ آيات كريميداور احاديث مباركہ جرتام صحابى ففنيلت مين تنكيف سے بعد فرماتے بين كدارباب سير خ حفرت معاديم مفرت عروب عاص اور حفزت مغيره بن شعب معلق جو كيه اكها ب اس سعرف نظركن جابية ادران كى باتول برتوه بهني دين جاسة اس ليحكدان كى صحبة مع الني صلى الله عليه وسلم قطعى ب اورارباب سيرك اتوال ظبى بي اورحو چزظن مع منقول ہو وہ قطعی میر مزاحم نہیں ہوسکتی اس کے علاوہ حصنور علیہ اللام کا

ارشاد ہے جب میرے صحاب کا ذکر ہوتو اپن زبا نوں کو قابو ہیں رکھا کر و۔ اور جو آدمی بھی ان صفرات ہے بارے ہیں کو لئ بات سے تو اس پر واجب ہے کہ وہ اس ہیں غور کرے مرف کتا ہیں دیکھنے سے ان کی طرف نسبت نہ کر یے فور و خوض سے بعد جب ایک چرز تابت ہوجائے تومزوری ہے کہ اس کی اچھی تا والی کے اور اسے درست مزار نی پر محمول کر ہے کہ واضافات کی تا اولی و کتا ہے تا میں اس طرح اٹمہ دین کے اقوال فقت میں اختلاف سے وقت خلیفہ کو ن محمال سے بعد وہ ختا ہے کہ مون کے دور میں خلیفہ اقوال فقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ حفرت معاویہ حفرت علی کے دور میں خلیفہ کہنیں سے بلکہ جھڑت علی کی وفات اور حفرت حمار منافات ان کے میروکر نے کہ بعد وہ خلیف برحق اور امام صدق مقرر ہوئے حضرت حسن کا خلافت ان کے میروکر نے ہونا اصطراری جبیں بلکہ اختیاری تھا۔ ان پر عیب جوئی اور طعنہ ذین سے بازر بہنا چا ہے اور دون نام طرازی سے احتراز کرنا چا ہے ان پر طعنہ زن خور مطعون ہے بلکہ وہ ابسے نفس اور دین پر طعنہ نرنی کر دیا ہے۔

علام ابن مجرسی موافق محقر فرماتے ہیں کرید بات المسنت وجاعت کے
اعتقادیں شامل ہے کرحفرت علی اور صفرت معاویہ سے مابین جواؤا نیاں ہوئی
ہیں اس پراجماع ہے کہ وہ استحقاق خلافت ہیں مذخی اور حجرفت غنان سے
ان کا سبب بھی یہ مذکھ ابلکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت معا ویہ حضرت غنان سے
چازاد بھائی ہونے کی حیثیت سے حصرت علی سے قائلین عنمان کو مانگے سے صفر
علی انہیں سپر دکرنے سے یہ گان کرتے ہوئے احتراز کر ہے تھے کہ ان کی فوری
سپردگ سے اکثر قبائل ہیں اضطراب بھیلے گا اور نظام کو مت تہ و بالا ہموکررہ جائیگا
علامہ ابن مجراسی صوراعت محق قر سے ایک دومرے مقام پر کھتے ہیں کہ المسنت سے
علامہ ابن مجراسی مواعق محقرت کی ایک دومرے مقام پر کھتے ہیں کہ المسنت سے
اعتقادیں یہ بات بھی داخل ہے کہ صفرت علی کی موجودگی ہیں صفرت معا ویہ خلیفہ

من البته البني ابنے اجہاد کا ایک اجر عزود ملے گا اور حفرت علی کو ایک اجر حون اجہاد ہے اور حدیث البخہ دس اجہاد ہے ورست ہونے پر ملے گا بکہ دس اجہلیں گے۔

ملاقت محفرت معالی اسی صواعق محقہ بیں صحیح بخاری کی حدیث ان البخہ هذا سید لعلی اللّٰہ یصلح بین فیٹین عظیمیت میں محاصل اللّٰہ یصلح بین فیٹین عظیمیت میں محفور علی العقاد تعالیٰ عذہ کی فیٹیلت بیں ہے سے محقہ بین کہ اس حدیث بیں محفور علی اور بدل والسلام نے مسلمانوں سے دوبڑے کی دوبری بات کہ ہے کہ اس سے صلح سے حفرت معاویہ کی دوبری بات کہ ہے کہ اس سے صلح سے بارے میں حفرت معاویہ کی فلافت کا حیجے ہونا بھی نابت ہوا۔ ہم عنقریب اسس سے حفرت معاویہ کی فلافت کا حیجے ہونا بھی نابت ہوا۔ ہم عنقریب اسس سے حفرت معاویہ کی فلافت کا حیجے ہونا بھی نابت ہوا۔ ہم عنقریب اسس سے حفرت معاویہ کی فلافت کا حیجے ہونا بھی نابت ہوا۔ ہم عنقریب اسس سے حفرت معاویہ کی فلافت کا حیجے ہونا بھی نابت ہوا۔ ہم عنقریب اسس سے حفرت معاویہ کی فلافت کا حیجے ہونا بھی نابت ہوا۔ ہم عنقریب اسس سے حفرت معاویہ کی فلافت کا حیجے ہونا بھی نابت ہوا۔ ہم عنقریب اسس سے حفرت معاویہ کی فلافت کا حیجے ہونا بھی نابت ہوا۔ ہم عنقریب اسس سے حفرت معاویہ کی فلافت کا حیجے ہونا بھی نابت ہوا۔ ہم عنقریب اسس سے حفرت معاویہ کی فلافت کا حیج میں حیت ہوت ہوت سے وضاحت سے ذکر کریں گے۔

حق بات تویہ ہے کہ اس صلح کے بعد حصرت معاویہ کی خلافت تابت ہوگئی اور وہ اس کے بعد خلیفہ برحت اور امام صدق قرار پائے۔

وع ارسول على العلوة والسلام سعد واست كرت بين كرآب في وصفور على المالهم المعدديا ورامام احمدابين مندس كه عن ين كرون عربان اللهم المعدديا ورامام احمدابين مندس كه عن ين كرون عربان اللهم علم سارية فرمات بين كرين في صفور عليه العملوه والسلام كوفرمات بوسة سنا اللهم علم معاومية الكتاب والحساب و

تشری اینها مدست میں ہے کہ رسول اللہ آپ کے لئے یہ دعا فرما رہے ہیں کہ الشری اللہ تعریب کے اللہ میں کہ اللہ تعریب کے اللہ تعدیب کے اللہ تعدیب کے درمیان جو ملک معاویہ کی فضیلت میں بیش کیا جاسکتا ہے۔ صفرت علی اور آپ مے درمیان جو ملک میں موں ہیں۔ ان میں آپ پر انگشت نمائ مہنیں کی جاسکتی کیونکہ وہ جنگیں احتہا د پر موں ہیں۔ ان میں آپ پر انگشت نمائ مہنیں کی جاسکتی کیونکہ وہ جنگیں احتہا د پر

مبن تقیں اور اگریج بہدغلطی کرے تواس کا عذر معقول ہونے کی وجہ سے اسس کی ملامت اور مذرب بہنیں ک جائے گی راسی غلطی کی وجہ سے تو وہ کھیک احبر کا مشخق بور ہا ہے۔

ورسری مدیث بی بھی رسول الله آپ کے لئے دعا فرمار ہے بیں اور دعا رسول یقنیا ستجاب دمقبول ہے جنانچہ اس سے ہمیں بیعلوم ہوا کہ جم محصرت معادیث نے اس سلط میں کیا ہے اس بر انہیں اجر ملے گا۔

وونوں گرموں کے اسلام برحدیث کواہ ہے عظمتین سلین کا نفظ ہے جو ان کے اسلام کی بقابر دلالت کررہا ہے دونوں گروہ علیہ گی ہی برابر ہیں کسی کی تفییق و تنقیص درست نہیں ۔ اگر جو حض ت معا و بہ کا گروہ باغی مقالین اس کی فسیق بہیں کی علامہ ابن جرمی صواعت موقہ میں فرماتے ہیں بہرحال ہو برعت نوگ کہتے ہیں کہ مَنْ سَبَّهُ وَلَعَنَهُ فَلَهُ فِینِهِ اُسْوَۃٌ رَصِ نے ان حفرات بیعتی توگ کہتے ہیں کہ مَنْ سَبَّهُ وَلَعَنَهُ فَلَهُ فِینِهِ اُسْوَۃٌ رَصِ نے ان حفرات بیعتی توگ کی مقال تا کہ کا کو گالی دی اور ان پر لعنت ہجی ان سے لئے طراحیۃ ہے ) بعین حفرات نیجین اور حدزت عثمان کا طراحیۃ ہے ان سے اس قول کا کوئی اعتبار بنہیں کیونکہ السی باتیں اکثر جہل نوگ کرتے ہیں ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہو اور ذلیل ورسوا ہو۔ المہندت کے واضے دلائل و برا ہیں کی تلواریں ایسے لوگوں کے مزوں پر لظک رہی ہیں ۔

خون بہا بیں تاخیر کا سبب علی اور حفرت معا ویدی جنگ منازعت اور حکی میں فرماتے ہیں جفرت اور حکی میں خرماتے ہیں جفرت اور حکی میں احتہا دیر مسبی تھی حفرت علی کا خیال تھا کہ قاتلان عثمان بڑے تبییلے والے ہیں اور فوزی ہیں شامل ہو گئے ہیں اب اگر کوئی فوری کاروائی سامنے آت ہے تواس سے نظام خلافت ور سم برم ہوجائے گا۔ اس سے تاخیر سامنے آت ہے تواس سے نظام خلافت ور سم برم ہوجائے گا۔ اس سے تاخیر

زیادہ مناسب ہے یہاں تک کہ الن پر محل کنروں نہ ہوجائے کیو کھ اشریخی سے بہات منقول سے کر وائدی کہ قاتلین عثمان ہم بربات منقول ہے دن صفرت علی نے آواز دی کہ قاتلین عثمان ہم سے علیمدہ ہوجائیں توان لوگوں نے آپ پر می خرون اور قتل کی تدبیر موحی نروع کر دی ۔

اشرے عقالموفی میں حصرت علی سے بال میں ہے کان اختلاف صحاب إس جرحنكس اور مخالفيس بكونى وه استمقاق خلافت بي تنهي عقى بكرخطا اجتهادى تقى علامرخيال اس ك حاشيدى فرمات بي جفرت معادية اور ان سے گروہ نے حضرت علی سے اسس اعتراف سے باوجود کر و م اہل نعانہ سے افعال اور امامت سے زیادہ حقدار ہیں قالین عثمان سے قصاص نہ لینے سے شریب بنا وت کر دی۔ ملاعلی قاری شرح فقہ اکبیں لکھتے ہیں لا تندیک سے العصابية الابجر (صحاب كا وَكُرْجِرِبِي كرو) أكران مَي كسى كرجِهالسي باتيں بيں جو بغلم رشرنظرة قابي تدوه يااجتها وسي قبيل سع بين ياالسي بين سعان كالمقد فسادوعنا دبنين بلكه ان حفزات سے صن طن كى بنا پرخير برجمول كرنا چاہئے كيونك معن عليه السلام كاارشا وكرائي سعة خيرالقرون قرن اور ا ذا ذكراصحابي فامسكوا. المقيم بورعله كاقول ببيركرتمام صحابركام تستل عثمات اورا فتلاف على ومعاويه ك يسل اور لعدعاول مي حصور عليه الصلوة والسلام كاارشا رب جه وارى ن روايت كيا عبيك اصابى كالغيوم بايهمدا قتدييتم اصتدييتم علامراب دقیق العید ایناعقیده بیان کرتے ہوئے فرماتے بین کرمشاجرات صحاب میں دو فسم ک روایتی منقول بی آیک با کمل اور حبوث ربیرتو تا بل اعتباری بنبی . ا و ر دومرى ميح روائيل ان كا اللي اورمناسب تاوي كرن جاسة كيونكرالدتعالى بيط ان ك لتعرفين وترصيف فرما يكا به اور لبعد أي جرباتين ان سے منسوب يا منقول بي وه قامل الوالي إلى اس اليكر ففق ومعلوم كومشكوك، وموبوم جزيابل

نہیں کوسکتی ملاعلی قاری شرح فقہ اکبریں فرماتے ہیں صحا ک ایک جاعت جس فحصرت على كاطرف سع مدافعت كى اوران كى معيت مين حبل وصفين مين فريك موع اس چزے حفرت علی کاظیفہ نہ مونا نابت بہیں ہوتا اور نہی مخالفین کی مرابى ثابت مهول به كيونك مسئله خلافت حقيقت مي اختلافي ونزاعي مقيابي بني بكها ختلات قاتلان عثان سع جلديا بدير بدله لينيس مقااس سي بهي اختلات اجتهادی مقالمیونکدان حفزات گرای میر کون معی فاست و گراه مدمقداسی قول پر تمام علاء كااعماد ب اسى فرح نقد أكريس ب كد حفرت ملى اور حفزت زبر مجتهد متھاوران سے خطأ اجتہادی واقع ہوئی ہے کیونکہ ظاہری ولائل سے قتل عمد برقهاص واجب ہے۔اس مے کدامام السلین کا خون فساد بھیلانے سے لطے ہایا كيامج سعتاوي فاسدكوملاياكيا اورموافذه مي توقعت علم ضفى بع جب يرحفرت عَلَى كُودِسْرَسِ مَاصَلَ عَى بَيونِكُ رَسُولِ الله في آب سے فرمايا مقا إِنَّا كَ لَقَاتِلُ الله عَلَى الشَّادِيْلِ كِلَمَا ثُعَا تِلْ عَلَى النَّيْرِيْلِ (آب سے تاویل پرجنگ ک مائے گ جساكة منزيل برى حمى ب ع الخيابدي دونون معابى المين كيرنادم مق اورصزت عاكشه بمى بجيتان مقيس اور اتسنارة مي كدود بيرتر بهوجا تا بضرت معالة اجتهادى هى اورانبول نے اس برام ارتھى نبي كيا كرانبي فاسق

المسنت وجاعت نے ابنیں باغی منع المسنت وجاعت نے ابنیں باغی منع من من اللہ من اللہ من اللہ من نے اس من نے اس من اللہ من دور الگروہ رسول اللہ ک وہ حدیث بیش کرتا ہے جس میں آپ نے علایت ورمایا تھا۔ تھتلک وہ مند الب فید۔ شیخ عبالحق محدث دلہوی منحیل الایمان میں فرماتے ہیں۔ بہم عام کام ن ذکر جربی کرتے ہیں ادر المسنت و

وجاعت کا طرافق بھی ہی ہے کہ صحابہ کا ذکر خیر ہی کیا جائے ان پرلین طعن و تشیخ اور اعتراض و انکار مذکیا جائے اور ان سے سوًا وہی مذک جائے کیونکہ ان حفات نے رسول اللہ کی صحبت پائے ہے اور ان سے فعنائل و مناقب آیات و ا حادیث بی بخرت موجود ہیں اور فرمایا بعن کی آئیس ہیں مشاجرات و محاربات اور الببیت رسول کے حقوق میں کو تاہی منقول ہے اس میں اول توخفیق و تفتیش کی جائے اگر البی کو لئ چرز تا بت بھی ہو تو اسے گفتہ ناگفتہ اور تشنیدہ کر دیا جائے کی نوکہ ان صحبت مع النمی ہیں ہے اور دوایات اطبی چنا نے طن کا معارض ان صحبت مع النمی ہیں مولا ۔

چنانچ مرحد والمالسلام براکم بار محالت میں حضرت معاویہ . حضرت عربی عاص اور مغیرہ بن بنعبہ وغیرہ ہم کی مجھ باتیں السی بیں جو حد تواتر کو پہنچ ہوئی بیں جن اسے باطن میں کدورت اور دل میں وحشت ببدا ہوتی ہے البکن جولوگ مشائخ البشت وجاعت سے تا الحع بیں ابن زبانوں کو بندر کھتے ہیں اور ان حضرات کے بارے میں کوئی نازیبا کلم زبان پر بنہیں لاتے بہ تار میں ہے کر حبالے صفیان میں حضرت میں حاصر کیا ما وی خدمت میں حاصر کیا ما وی خدمت میں حاصر کیا حاصر کی خدمت میں حاصر کیا ما حدیث میں سے ایک آوی کو اس پر رحم ہی گیا اور کہنے دکا کر سمان الشد میں معارت میں مار کئی ۔ تو ابنہیں بہت اجھا مسلمان سم حداث علی اس میں میں والد سے ہو ۔ وہ اب سمی مسلمان ہیں ۔

صفرات معارکرام برلعن وطعن اور درشنام طرازی اگر دلسی تعلی مخالفت به توکغر سه جیسے حضرت عائشہ پر تنجمت سگائی جائے معا ذائد من ذالک ان ک طہارت دا من نصوص قرانیہ سے ثابت ہے اور اگر دلسیل قطعی سے ثابت نہ ہو تو بدعت وقست ہے ۔ عابية الدائدتعال سے دُرنا ماسم .

علامه ابوالعفنل تورب ی المعتمد فی المنتقدی توقی صحابر کرام کے بیان یں فرماتے ہیں کرتام سلمانوں سے لئے لائی ہے کہ صحابہ کرام کو بنظ تعظیم دیجیں اورکسی حال ہیں بھی ان نعوس قد صدید کے سلم میں زبان دولزی مذکریں کیونکہ رسول اللہ فامی فقت سے امت کو آگاہ کرتے ہوئے فرمایا تھا۔ الله الله فائد فی اصحابی لا تنخذ و حدم بعدی غرضاً فوا لذی نعشی محمد (صلی الله علیه وسلمہ) سیدہ لوا نفق احدک حدمث احد ذهب ما اور اور انہیں اعزاصات کا نشا نہ نہ بناؤ مجھاں بارے ہیں اندرب العزیت عور اور انہیں اعزاصات کا نشا نہ نہ بناؤ مجھاں وات کی میں نے کر اگرتم احدہ باری میں بیات متناسونا خرق کروتو ہی اس اجر و تواب کو نہیں یا فرصے اور مذاس کا آدصا جو میرے متناسونا خرق کروتو ہی اس اجر و تواب کو نہیں یا فرصے اور مذاس کا آدصا جو میرے و دات ہی سے سوگوں سے دلوں میں بیات متاب کو معام کرام کی آلی کی کا فقت دین کی وجہ سے ہے دسول اللہ کے بعد و ان کی میرت میں تغیر آگیا تھا۔ آئی میں جنگ کی خور مزیری کی مسلمانوں کو خلتے ہیں۔

اس معتعلق پہلے یہ بات ذہن ہیں راسے کرلئنی چاہئے کہ وہ ہم کہیں آ دمی سے فرنستے بھی نہ تھے اور منصب نبوت پر بھی فائز نہ تھے کہ گذا ہوں سے معصوم ہم تے ان سے خطا تو ہوسکی ہے ہیں در ور سے اس ان سے خطا تو ہوسکی ہے ہیں در ور اللہ کے شرف محبت و مجلس کی وجہ سے اس برا اور ممکن نہیں جب بھی الیساموقع آیا تو مق بات کی وجنا حت سے بدن ور آحق کی طرف مانل ہو گئے اس باری میں الحق کا مذہب بھی ہے ہے کہ مبندہ حرف گنا ہ کرنے سے کا فر نہیں ہوتا (اس کی دلیل عنقریب آئے گی) اور اگر کا فر نہیں ہوتا اولاند مالون کی بوگا۔ تو مؤمن فاستی کو بھی سب وہنتم کرنا جا انر نہیں جہ جا نیکہ صحابہ کرام کی بال کی بوگا۔ تو مؤمن فاستی کو بھی سب وہنتم کرنا جا انر نہیں جہ جا نیکہ صحابہ کرام کی بال کی

علامه جال الدین محدث روضة الاحباب فی سرالنبی والآل والاحماب بی فرمات بین و ما الدین محدث روضة الاحباب فی سرالنبی والآل والاحماب بی فرمات بین واضع مبور بعض صحاب رام کی بین بخالفت و فراحمت کی نفسانیت برینی بلک اجتها دیر محمول ہے۔ اس سلسلہ (می الفت و فراحمت کی مام روایات تا ویلات اور محامل صحیحہ کے قابل بین اگرچ ان میں بعض روایات اور کی مناسب تا ویل بنبی کی جاسکتی لیکن میں کہتا ہوں اول تو بیر باتیں بطریق اخبار منقول ہیں۔ ووم بیا کہ ان کے داوی اکرضعیف اور کذاب بی دولوں صور توں میں آیات قرآئ اور احادیث مشہورہ کے مقابل میں بہتیں ہیں سکتی اس صور ت حال کے بیش نظر مناسب بیم ہے۔ کہ ان اخبار در وایات کی بناہ پر رسول الٹوملی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام پر طعن و تشین نہیں کرن عباب سے بناہ پر رسول الٹوملی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام پر طعن و تشین نہیں کرن عباب سے کورک ان حفرات بیں لفتھ مان اور خدارہ کا سبب ہے اور اس کے مذاب وسلمت کا ابطال مجی لائے مہم بین آئے گا اس سلم سالہ بی جو و عبار کی در دولیا گھی اللہ علیہ و سلم سے کا ابطال مجی لائے مہم بین آئے گا اس سلم سلم اللہ علیہ و عبار کیا اللہ علیہ و سلم سے کا ابطال مجی لائے مہم بین آئے گا اس سلم سلم اللہ علیہ و میں میں ان کاخیال کھا اس سلم سلم اللہ علیہ و میں ان کاخیال کھا اللہ علیہ و میاب بین بین ان کاخیال کھا اللہ سلم سالہ بین جو و عبار کی خبر دیاں اللہ می اللہ علیہ و میابہ کیاں کھا کہ اللہ میں ان کاخیال کھا ا

قسم مجھ معامن کردیاگیا )

صفرت معا دیربغا وت بی خطا برمونے کے با دجود معذور ملکی جمہور المسنت کے نزدیک خطاء اجتہادی کی وجہسے ماجورو نتاب ہیں۔ اس باب میں مؤرخین کی حکائیتی اور قصے ہے مرد پاہیں آگران چنے وں کولیے ہم کولی آلو مجی صفور علیہ السلام کی فرون مفل اور وعدہ کے مطابق صحابہ کرام خطاؤں سے پاک اور مغفور ہیں۔

أيك شبي كاازاله

اگر کوئی بیر کی کرتمخد انتساعشری و تصنیعت شاه حبدالعزیر بی دالد آلدهائی) بین ما فیفیوں اور ابلسنت سے سلسلہ میں سوال وجواب میں مذکور سہے۔ سوال مرجب آپ انہیں دحفرت معاویہ کو) باغی ومتعلب سمجھتے ہیں توان بہلعنت کیوں بہیں کرتے ہ

جواب البنت وجاعت سے نزدیک مرتکب کبرہ پرلعنت جائز بہیں اور باغی
مرتکب کبرہ ہے اس سے اس پرلعنت جائز بہیں اس شہرہ کا جواب ہے
کہ تحف اثنا عشریہ میں شاہ صاحب کا تخاطب فرقہ نخالف سے ہے اس
سے اسے مبنی پر نزل مجما جا مے کا ورید جہوری مخالفت سے ساتھ ساتھ
اپنے طالد ماجد شاہ ولی اللہ محدث و ملوی ک کتاب از السقالح عالی مخالفت کا مخالفت کا کہ مخالفت کا کہ مخالفت کا رہے ہے میں مثلاً صعرت معاویہ جہد پر طی میں اور شبہ سے تمک ک وجہ سے معند ورمیں اس پرقصہ الل مجال کی طرح میزان شرع میں میں وجہ سے معند ورمیں اس پرقصہ الل مجال کی طرح میزان شرع میں میں بہت واضح دلیل دی ہے اور شیخ المشاریخ حصرت شیخ احد مرمر بہندی نے اپسے بہت واضح دلیل دی ہے اور شیخ المشاریخ حصرت شیخ احد مرمر بہندی نے پینے بہت واضح دلیل دی ہے اور شیخ المشاریخ حصرت شیخ احد مرمر بہندی نے پینے

عبائے جن کی اللہ تعلیا نے تعرفیت کی ہے اور میول الدصلی اللہ علیہ ولم نے ان کی عزت وحرمت کی وصیت فرمائی ہے اوران کی عیب جوئی پررزنش کی سے اور ان کی عیب جوئی پررزنش کی سے اور فرمایا میر سے بھرنا مناسب چیزوں کا صدور ہوگائیک آپ نوگ ان پر نکھ جن نکرنا کی ویکہ اللہ تعالی میرے مدیب ان کی اس قیم کی ہا توں سے درگزر فرمائے گا (اسس سی کم بین احادیث کثروموج دبیں)

امام غزالی کانقطنط امام غزالی کانقطنط سولوں کے آخریں ہمارے نبی مل اللہ علیہ وسلم کو مناوق کی ہوایت کے اعظامیون نومایا اور مقام نبوت میں وہ کال عطافہ مایا جس سے زیادت کا تصور بھی ہنیں کیا جاسکتا اور خاتم الانبیاء بنا کر بھیجا جس سے بعد کوئی نبی ورسول مہنیں آسکتا تام جن والس کو آپ کی اطاعت ومتا بعت کا حکم دیا گیا اور تمام نبیوں کا مردار بنایا گیا اور دور سے انبیاء کوام سے معاب مطافیاتے

عمر بن عيد العزيد كاخواب الدامام غزالى عليه الرحكي الحساد المردمان كي بيان بين كلفة بين كريم بن عبد العزيد فرما ياكرين في خواب بين رسول الشرصلى الشد عليه وللم كواس حالت بين ديجها كرحفزت البريجر وحفزت عرصى الشرعنها آب معما تعريف الشرعنها آب معما تعريف المردمات على اور حفزت معاويه موقع بين بين اس محفل بين حافز بين مواقع اكرحفزت على اور حفزت معاويه وفن الشرعنها دونون آئے اور ايک مكان بين جلے گئے بخوش دير ليدوهزت على باسرآئے اور فرما يا غُوف وَ في مرب الكفيئة (والله معاويه باسرآئے اور فرما يا غُوف وَ في حَرق وَ كُن مُنْ الْكُفيئة (الب معب كل

پرمبنی مقابشیخ الوشکورسلی نے تمہید میں تھرتے کہ ہے کہ المہندت وجاعت اس يرمتفق بي كرمصرت معاويه ادران كيمعاونين خطاير عقر أيكن برخطساء خطأاجتها دى مى فيغ ابن مجرى صواعق موقد من كصف بين كدابلسنت معتقدات یں یہ ہے کرمفزت معاویہ کاحفزت علی سے اختلات اجتہاد پرمبنی تقااور جوشارح مواقعت تعلما بكربهت سصحابه كاقول بعركه اختلان اجتها يرميني بنين اس قول مي كون سے صحابر مرادين (ان كى وصاحت بنين ہے) المسنت كاتول گذشته اول قيس آب بره صبح بي اورعلي است ك كتابي اس خطاء سے خطاء اجتہادی ہونے پر شاہر ہیں امام غزال اور قاصی ابو بجر كاميى يى قول ب اس وحر سے حصرت على سے دونے والوں كافسليل توسيق مانزنهي قامن عياض شفاي فرمات بي كم وشخص معابر سول متلاصفرت الديكر وهزت عمر وهزت عثمان وهزت على جهزت معاويدا ورصزت عمرابن عاص میں سے سی ایک برسب وشتم کرے یاان کا تفلیل و تکفیر کرے تواسے فتل كرديا جلئ اور اكر المركام برسب وضتم كس تواس سخت ترين مزا دى ملك مصرت على اور صفرت معاويه كى طون سعد الاف والول ك تحفير ما أز ببنيامه باكفوادت في اوراس طرح ان ك تفنيق مبى جائز بني جبيا كربعق مع كباسه اورشارح واقف نے كہاہ كرموار ندان حفزات كالون في كى السبت كى بىرىي يوكو بوسكما بى جب كد حفزت عالف د حفزت على حفرست فيهر اور دمجيريه شارم حابرام اس بي فركي سق بلكر حزت زبرادر صرف المله ويك على من فهيد مد عب كرصوت معاديه كا واقدم من النطائد فين مزاد فسكر كساخة خون كيا (ا درمع كيم مفين بريابوا)ببت ليعتكلسب

اورطرانی ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا من سب اصحابی فعلیہ لعند الله دالملائکتہ والناس اجمعین (جسنے میرے صحابہ کو براکہ اس پراللہ تعالیٰ ملائکہ اور تام کو کو ک ک لعنت ہے) ابن عدی معزت عائش سے روایت کرتے ہیں کہ دیول اللہ نے فرمایا اِنَّ اَشْرَاْس عدی معزت عائش سے روایت کرتے ہیں کہ دیول اللہ نے فرمایا اِنَّ اَشْرَاْس اُمْرِی اُمْری اُمْری اُمْری میرے صحابہ پرجرائت کریں گئے ان معزات سے اختلاف کو اچی چنے برچول کرنا جا ہے اور ہوا و موس پر قیاسس میرنا چا ہے کیونکہ ان صفرات سے اختلاف اجتہاداد راویل برمینی اور مہور المسنت وجاعت کا بہی مذہب ہے۔

خط اجتها دی اسبن نظرے کرمزت علی سے مقابلہ دمقالہ خط اجتها دی کرنے والے خطابہ مضے اور حق معزت علی کے ساتھ مقابح ذکرینے خطا اجتہادی علی اس لئے ان معرات کو ملامت اور ان سے واندہ نہیں کیا جام کہ جسا کہ شارح مواقعت نے کہاہے کہ اختلات جبل اور فین اجتہاد

ان حطات کوفاس کہنے کی جائت وہی کرسکتا ہے جس کے دل ہیں مرض اور باطن ہیں خبت ہو بحض تعادیہ سے بار ہے ہیں بعض علی ہونے جو لفظ جوں استعال کیا ہے اور کہا ہے کان اما ما جائد گاس سے مراد وہ جور ہہیں جس کا معنی فسق وضلالت ہے بلکہ اس سے مراد صفر ت علی کی موجود گئیں فلا کا عدم تحقیق ہے اور ہے قول مذہب المبنت کے مطابق ہے ۔او باستقا مطلاف مقصود الفاظ کے استعال سے اجتماب کرتے ہیں اور خطاء اجتہادی سے زیادہ کچے نہیں کہتے ہیں اللہ جاندہ وفی حقوق المہد ہیں کہتے اللہ ہے اندہ کان اما ما عادلاً فی حقوق اللہ کا ور

صفوق سلمین بین امام عادل تھے)

مولانا جامی براعتراض مولاناعبالرحمٰن جامی علیدار جمداس خطا کو مولانا جامی براعتراض فطاء منکر سمجیتے ہیں جقیقتاً بیزیادت ہے بلکہ خطا پر اضافہ زیادتی ہے اور اس سے بعد مولانا جامی کا بی فر ماناکہ اگر اوستحق لعنت است الخ

باسك نامناسب ب اس مقام میں ذكوئ استباه ب اور نهى ير ترديدك مراس ب الريزيد كريا كامناسب ب الريزيد كريا كامناس ب المحقد تواس مي كنجائش مقى لكن وهزت معاويد كرا بامناسب ب فقداس نا دس عدرت مي يدروايت موجود ب كرصفور عليه العملوة والسلام في عفرت معاويد كرا ب ين فسرمايا ه ...

ك امام شعبى كاس قول كاما خذ ذكر بني كياكيا (مترجم)

اَلَّهُ هُمَّ عَلِّمُهُ اَلِكِتَاْبُ وَالْمِكْمَةُ وَالْمِسَابُ وَقَ لَعَ شَابَ (اسے التّٰداہیں (حفزت معاویہ) کتاب وحکمت اورحساب کا علم عطافرما اور عذاب سے مغوظ دکھ)

ایک دومری روایت می آپ نے فرمایا ، ۔

اَلَّهُ هُمَّا اجْعَلْهُ صَاْدِيًا مَنَهُ وِيَّا وَمَهُ وِيَّا (له النَّدانهي بِلِيت يافتهاور برايت وين والابنا)

آب کی دعایقینامقبول ومنظور بارگاه خلادندی ہے۔اصل پی اس مثا پی مولانا جائی سے مہوونسیان ہوگیا ہے اور وہی مولانا جائی نے صفرت معاویہ کانام کینے سے بجائے "ان صحابی دیگر" (وہ دومر مصحابی ) سے الف اظ استعال کئے۔ بیرمی مولاناک ناخوشی پر دلالت کر رسے ہیں۔ مَ بَنَا لَذْ نُوَ أَخِذْ ذَا اِتُ نَسِيْنَا ۔

مام شعبی پراعتراض کا جواب اصفرت امام شعبی سے جو کھے صفرت اس سے بارے بیں حق بات تو یہ ہے کہ انہوں نے صفرت معاویہ کی طروف فست کی نسبت کہی جہنیں کی اور وہ صفرت معاویہ کو ہمینیہ اسس سے بالا تر مستجے رہے ۔

بهارے امام حصرت المحنیقہ جوبکہ امام شعبی کے شاگر دیں اس لئے ہارے کے خود وری ولائری مقاکہ ہم مبرتقدیر صدق اس موایت کا ذکر کرتے ۔ امام شعبی کے معام حصرت امام مالک جو تابعی اور آعنگ کھ علماء مدمینہ ہیں حصرت معاویہ اور

ك مولانا جامى كى سى قاب كا حوالد بني ديا كميا بمترجم -

معركصفين بريابوار

معزت امام غزال نے اس بات ک تعری کی ہے کہ یہ اختلات خلافت فلانت یں بنیں تھا بلک معزت علی سے مطالبہ تصاص تھا۔ امام ابن مجرکس نے ہی اس تول کو اہلنت کے معتقدات میں شمار کیا ہے۔ اکا برصنفیہ معزت شیخ الزنگو سالمی مندرجہ بالاقول سے اضلاف کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔

حفرت معاویه کاصفرت علی سے اختلات سنگدخلافت بی تھاکیوکر صفورعلیہ الصلاۃ والسلام نے حفرت معاویہ سے فرمایا تھا۔ اِذَا مَلَکْتُ النّان فَاکُنُ فِنَ بِ هِمْ (حب تولوگول برعاکم بوجائے تونری سے بیش آنا) حفرت معاویہ بی اسی وقت خلافت کی امید بنیا بوگئ تھی بکین اس اجتہا دیں خطا وار سخے اور صفرت علی حق پر سخے کیونکہ ان کی خلافت کا وقت صفرت علی منشار اختلات تا دونوں اقوال میں تطابق و توافق اس طرح ہوگاکہ ابت اس منشار اختلات تا خرقصاص مقا بعد ازیں خلافت کی امید بیا بولی (اور خلافت منشار اختلات تا خرقصاص مقا بعد ازیں خلافت کی امید بیا بولی (اور خلافت کی میں حبک ہونے تی اب بھرصورت میہ اجتہا دی سئلہ تھا اگر خطا وار میں توانک درج تواب اور اگری بر بی تو دور درج واب بلکہ دیں درج تواب میں کا کا اس میں کا کھا۔

مشاجرات محابری سکوت کا حکم اسب سے انجی چزیبی ہے کرمشاجرات محابری سکوت کا حکم اسب سے انجی چزیبی ہے کرمشاجرات محابری سکوت اختیار کیا جائے کیونکی حصور علیہ انصافی والشیار نے ان کے آب کے اختیات میں ہے کہ ان کے آب کے اختیات میں ان کے آب کے اختیات میں ان کے آب کے اختیات میں ان کا میں اور فرمایا ا ذا ذکر اسمای خامس رہی اور فرمایا ا ذا ذکر اسمای خامس رہی اور فرمایا ا ذا ذکر اسمای خامس در اوجب میر سے صحابہ خامس رہی اور فرمایا ا ذا ذکر اسمای خامس در اوجب میر سے صحابہ خامس در میں اور فرمایا ا ذا ذکر اسمای خامس در میں اور فرمایا ا ذا ذکر اسمای خامس در اسب میر سے صحابہ خامس در میں اور فرمایا ا ذا ذکر اسمای خامس در اسب میر سے صحابہ خامس در میں اور فرمایا ا ذا ذکر اسمای خامس در اسبان کے انسان کی خامس در اس اس کا در انسان کی خامس در انسان کی کار کار کی کار کی کار کار کی کار کی کار کی کار کا

حفرت عروب عاص پرسب وستم کرنے والے کووا جب القبل سمجتے ہیں اگر یہ حفرات الیے ہوئے توامام مالک کیے ان پر سب وشتم کرنے والے کو واجب القبال سمجتے اس سے معلی ہوا کہ آپ اسے بائر یس شماد کرتے ہے در نہ حکم قبتل مدنگا تے مفرت امام مالک حفرت معاویہ کی برائ کو حفرت عمر اور حفرت عثمان کی برائ کی طرح تصود کرتے تھے برائ کو حفرت عمر اور حفرت معاویہ کسی مذمت وملامت مے متی جنانی حفرت معاویہ کسی مذمت وملامت مے متی متی متا ہے جھزت معاویہ کسی مذمت وملامت مے متی

بہتیں ہیں۔

حضرت معاویہ برتن قید زندقول کا کا سے العادیہ اس میدان یں اکیا نہیں بلکہ کم و بنی نصف صحابر کام آپ کے ساتھ شرکی ہیں چنانچ حضرت معاویہ کی معیت ہیں صفرت علی کے ساتھ جنگ کرنے والوں کو اگر کا فرو فائن کہا جائے تو دین میں کے اس حصتہ سے درستہ وار ہونا بڑے کے اون صفرات کہا جائے تا و دین میں کے اس وصتہ سے درستہ وار ہونا بڑے وکی ہوان صفرات کے قدلید ہم تک پہنچا ہے۔ اس کو حرف نندلی ہی جائز قرار دے سکتے ہیں ۔ جن کامقعد دین میں کا ابطال ہوتا ہے۔

کا ذکر ہو تو زبان تا ہو میں رکھو) الله الله فی اصحابی الله الله فی اصحابی لا نتخذ و هد عنون الرب میں الله سے فرومیر بے عاب کے بارے میں اللہ سے فرومیر بے عاب کے بارے میں اللہ سے فرومیر بے عالیہ کے بارے میں اللہ سے فرومیر بے عالیہ کی بارے میں اللہ سے کر ڈاکھ کے دیگر کی فرماتے میں اور ہیں بات صحاب عربان عبدالعزید سے منعقول ہے کہ ڈاکھ کو دیکھا ور کھا کو کھی کا کھا کہ کہ این زبایں اس سے بچائے رکھیں) مارے باعقوں کو معفوظ رکھا اور مناسب ہے کہ ہم ابنی زبایں اس سے بچائے رکھیں) مارے باعقوں کو معفوظ رکھا اور مناسب ہے کہ ہم ابنی زبایں ان کی ضطا کو زبان پر نہیں اس میں بار در بان پر نہیں اس میں ان کی ضطا کو زبان پر نہیں اس میں ان کی ضطا کو زبان پر نہیں ا

لانا چلسے اور ان کا ذکر ہیشہ اجھائی سے کرنا جا ہے۔ البتہ یزید فاسقوں سے گروہ میں شامل ہے اس پلعنت لعند میں بزید میں توقعت اور سکوت اس لئے ہے کہ المبندت دیاعت

کے ہاں یہ قاعدہ ہے کہ شخص معین اگر حیہ کا فرہی کیوں نہ ہواس پر اعنت مالز نہیں اللّا یہ کہ اس کے خاتمہ مالکفر کالیتین ہوجہ بیا کہ ابولہب اور اس کی بری ہیں

المسنت سے سکوت کے بیمعنی مرگز نہیں کہ وہ ستی لعنت نہیں بلکہ اسس کا

ملون بوناآيت كريميدات الدين يوذون الله ورسوله لعنهم الله الح

سے تابت ہے۔

اس دوری اکثر کولافت وامات است دوری اکثر لوگول نے خلافت وامات ی اختری گذار میں است دوری اکثر لوگول نے خلافت وامات ی کی خلافت کو اینانسس العین بنایا ہوا ہے جہانا مؤرضین اور مُردگان اہل بہت کی تقلید میں معابد کرام کو نازیبا الفاظ سے یاد کرتے ہیں اور ان نفوس قدسیہ کی طوف نامناسب باتیں منسوب کرتے ہیں۔

جَنا يَهِ مِن فِعُوام كَ مرورت اورخ وابى مع بني نظر البغ علم ممطالق

جو كيدها نما مقام بروقر واس كرسع ديستون اورعزيزون كوارسال كياكيؤك حصنورعليالعلاقة والتليم في فرمليا . اذا ظهويت الفتن اوقال البدع و سبت امعالى فليظهر العالم علمه ضمن لم لفعل ذالك فعاليه لعشة الله والملائكة والناس اجمعين لايقبل الله صرفا ولاعد لا رجب فتن فلام مو بابدعت كارواق مون ككادرمير عصاب بردشنام طازى ہوسنے لکے میں عالم کوچا بیٹے کہ اپسے علم کوظام کرے وریزاس پرالدّ تعالی فرتوں اور تمام السالول كى لعنت سے مذات كے لوافل اور مذفرض قبول كئے جائيں گے ) تيناني المسنت وجاعت محمعت فالت كومداراعت فادبنا نأي إسيرا ورزيدعرو كى بالرّن بركان نہيں و حرنے مياہتے بن گھرت ا نسانوں كو مدار اعتقاد بنانا ا پيغ آپ كومنا كغ كرنا ب مرف كرده ناجيرى تقليد مزورى بيخ برخ ات كامدار ب.اس معاده اميد عات كهي يم والبته نبي ك ماسكتى والسلا عليكم وعلى سائم من اتبع المدى والتزم متابعته المصطف عليه وكل اله العلاة والسلام-مروست البينة الممركم كابون سيحالول س (میمنقرساله) پیش کرد با بول اگرچه اس سے علامہ دوبری عبارتی بھی ہیں لیکن ہم نے ایسے ائد کرام کی عبارات کوکا نی سمجتے ہوئے دومری عبارات کا

مراه صفرات محابرام تقے بیک جبل و فین کے ترکاء کے بارے میں ہےجن کے مرواہ صفرات محابرام تھے بیکن جنگ نہروان کے ترکاء جو کر محققین کے قول کے مطابق ندھا ہے کام مقے اور نبوہ مجتہد مقے با ایں ہمہ صفرت علی کے تشکر سے علیمدہ ہونے اور خواہ مواہ آپ کی تکفیری الیسے لوگ فاسق ہیں البتد ان کے نفر میں افتلات ہے ماہم عدم محفیر کا قول رازم ہے میرے روایا ت سے مطابق خود میں افتلات سے مطابق خود

حصرت علی نے ان کی تکفیرسے انکار کیا ہے جیانچ امام قسطلانی نے ارشاد السادی شرح مجاری امام اذوی نے شرح صحے مسلم ملاعل قاری نے مرقاۃ مشرم مشکوۃ امام ابن ہمام نے فتح القدیریں اور دومرے علماء نے اپنی اپنی کت ابر ں میں اس بات کی تحقیق کی ہے ہم نے بخوف طوالت ان کتا بوں کی عبارتیں قتل مہیں کہیں۔ مزیر پخھیق سے طالب ان کتا بوں کی طون دح وظ کریں۔

والسبلام

محب الرسول عبدالقادر ابن مولانا فصل رسول قادرى برالوين كان الله له الجواب مبح مصح الجواب مجيب نے جركجه لكھامقرون باالصواب ہے .

را) نفره احمد (۲) مجديران الحق عنى عنه (۳) محديم الدين قادرى

حباء الحق ون حق الباطل ان الباطل كان ن حوقا -

رم، العبدالمهين محدجسيل الدين احدقا درى

اصاب المحبيب الجواب صحيح

(۵) محب احمد (۴) محد فصل المجيد القادري .

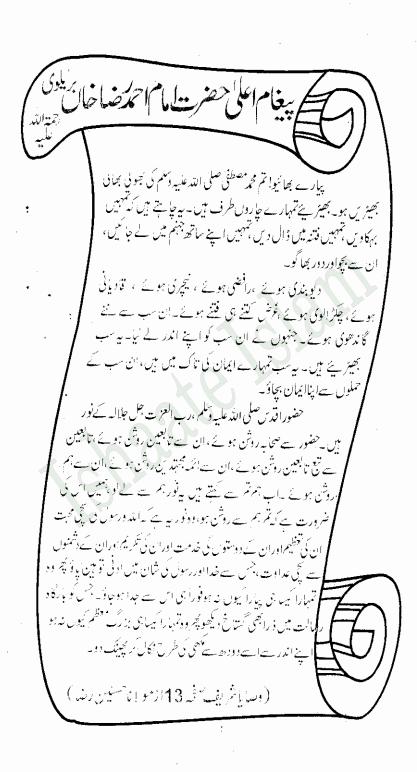